4

## تحریک جدید کے وعدے جلد سے جلد کئے جائیں

(فرموده26جنوري1945ء)

تشهد، تعوّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:

"میں آج زیادہ بول نہیں سکتا۔ کیونکہ دو تین گھٹے سے میری طبیعت خراب ہے اور بخار کے آثار بھی معلوم ہوتے ہیں۔ چونکہ تحریک جدید کے وعدوں کا وقت چند دنوں (7 فروری) تک ختم ہونے والا ہے اس لئے میں پھر ایک دفعہ جماعت کو اس کے فرض کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں جن لوگوں نے اس سال وعد ککھوائے ان میں ایک خاص جوش اور اخلاص پایاجاتا تھا۔ مگر ان کے بعد جماعت کا جو بقیہ حصہ رہ جاتا ہے انہوں نے وعد ے بھجوانے میں سنتی کی ہے۔ ممکن ہے وہ کوشش کر رہے ہوں اور میعاد ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے وعد ے بھجوا دیں مگر جس رفتار میں ہر سال ان ایام میں وعدے آیا کرتے تھے اُس رفتار میں اس سال فرق معلوم ہوتا ہے۔ گویا پہلا حصہ تو اطلاص میں بڑھا ہوا تھا اور بہت ہی نمایاں حصہ لینے والا تھا اور یہ لوگ کُل حصہ لینے والوں کے ساٹھ فیصدی شے۔ انہوں نے نہایت اخلاص سے حصہ لیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حیثہ یا ایس فیصدی لوگ جنہوں نے اپنی حیثہ یا تحری میعاد ختم نہیں ہوئی اس لئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شستی دکھار ہا ہے۔ چونکہ ابھی وعدہ کی آخری میعاد ختم نہیں ہوئی اس لئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شستی دکھار ہا ہے۔ چونکہ ابھی وعدہ کی آخری میعاد ختم نہیں ہوئی اس لئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شستی دکھار ہا ہے۔ چونکہ ابھی وعدہ کی آخری میعاد ختم نہیں ہوئی اس لئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شستی دکھار ہا ہے۔ چونکہ ابھی وعدہ کی آخری میعاد ختم نہیں ہوئی اس لئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے

ممکن ہے بقیہ جماعتیں کوشش کر رہی ہوں اور وقت ختم ہونے کے قریب میکد بھجوا دیں۔لیکن گزشتہ سالوں میں جس ر فتار سے وعدے ہوا کرتے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی قیاس ہو تاہے کہ جماعت کا ایک حصہ کچھ تھکا ہواسا ہے۔ میں نے اس کے متعلق ا یک نوٹ الفضل میں بھی شائع کر ایا ہے۔اور آج خطبہ میں بھی جماعت کو توجہ دلا تاہوں کہ ہمارے سامنے جو کام ہے بغیر قربانی کے ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر کام ان ذرائع سے ہو تاہے جو ذرائع اس کام کے لئے مقرر ہوتے ہیں۔جب تک اس کام کے لئے وہ ذرائع اور وہ سامان مہیانہ کئے جائیں اُس وقت تک انسان کا بیہ امید کرنا کہ میں اس کام میں ان ذرائع کی مدد کے بغیر اور ان سامانوں کے مہیا کرنے کے بغیر کامیاب ہو جاؤں گا سراسر خلافِ عقل ہے۔ ہم نے بہت بڑا کام کرنا ہے۔ اتنابڑا کام کہ ہمارے جیسی کسی کمزور جماعت نے مجھی اتنابڑا کام نہیں کیا۔ پہلے انبیاء کی جماعتیں ایسے زمانہ میں ہوئی ہیں جب ساری دنیا کا تدن اس قسم کا تھا که اس میں رویبیہ خرچ نہیں ہوا کر تا تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں۔ اب بسا او قات روپیہ خرج نہ کرنا انسان کے ایمان میں سستی اور غفلت پیدا کرنے کا موجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت مسے ناصری علیہ السلام کے ساتھی پیدل سفر کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے مگر اُس زمانہ میں چونکہ ساری دنیاہی پیدل سفر کیا کرتی تھی اس لئے ان کا تبلیغ کے لئے پیدل سفر کرنادشمن کے مقابلہ میں کمزوری نہیں تھی۔ لیکن آج جبکہ سفر کے لئے ریلیں اور ہوائی جہاز تیار ہو چکے ہیں ا گر ہم دشمن کا مقابلہ کر ناچاہتے ہیں تو ہم کوریلوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ سفر کرنا ہو گا۔ ا گر ہم ریلوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ سفر نہیں کرتے تو ہم دشمن کے مقابلہ میں ہر میدان میں کامیاب نہیں ہوسکتے۔

پس اگر دشمن کا ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے مبلغوں کا ریلوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ سفر کرناضروری ہے توبہ کام ان کے اخلاص اور ان کی قربانی سے نہیں ہو سکتا بلکہ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مبلغ سٹیشن پر جاکر کھے کہ میں نے اپنی زندگی خدمت دین کے لئے وقف کی ہوئی ہے مجھے ریل میں بیٹھنے دیجئے، اگر ہمارا کوئی مبلغ جہاز کے دروازہ پر جاکر کھے کہ میں نے اپنی زندگی خدمت دین کے لئے وقف کی ہوئی ہے مجھے جہاز میں

سفر کرنے دیجئے تووہ کہیں گے کرایہ کے لئے بیسے لاؤ۔ پس جس واقف زندگی کو ہم یہ کہیں کہ پیدل پھر کر دنیامیں تبلیغ کرو کیا یہ پیدل پھر کر اینے اُس دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے جس کے مبلغ ریلوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ سفر کرتے ہیں ؟وہ اگر ایک دن میں دس جگہوں پر پہنچے کر تبلیغ کرے گایا ایک ماہ میں سارے ملک کا چکر لگالے گاتو یہ پیدل سفر کر کے ساری عمر میں اُس ملک کا چکر لگا سکے گا۔ تو اُس کا اور اِس کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک یورپین یا دری یا کسی دوسرے مذہب کامبلغ ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لئے کھٹراہو تاہے اور وہ ایک مہینہ کے اندر جمبئی، مدراس، بزگال اور پنجاب کے علا قوں کا دورہ کر کے لیکچر دیتا ہے۔اس کے مقابلہ کے لئے اگر ہم اپنے مبلغ کو ہیہ کہتے ہیں کہ پیدل سفر کر کے تبلیغ کر و تووہ توپیدل سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ اتنی جگہوں پر وہ کتنی دیر میں پہنچے گا۔ اس کی قربانی اسلام کے لئے مفید نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے لئے مُضِر ہوگی۔ پس بیہ وہ زمانہ ہے جبکہ جانی قربانی کے علاوہ مالی قربانی کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ پس مَیں اس خطبہ میں جو وقت پر پہنچنے کے لحاظ سے آخری خطبہ ہے گو7 فروری سے پہلے ابھی ایک اُور جمعہ آئے گا مگر اُس جمعہ کاخطبہ وفت پر جماعتوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وقت پر پہنچنے کے لحاظ سے یہ آخری خطبہ ہے۔ پھر جماعتوں کو توجہ دلا تاہوں کہ جنہوں نے اس سال تحریک جدید کے وعدوں کی طرف انھی تک توجہ نہیں کی وہ توجہ کریں اور جنہوں نے کم توجہ کی ہے وہ پوری توجہ کریں۔اور وہ لوگ جو تحریک جدید کے دفتر اول میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ اب دفتر ثانی میں شامل ہوں۔اور جن کو خداتعالیٰ شامل ہونے کی توفیق دے اُنہیں جاہیے کہ وہ دوسرے ایسے لوگوں کو بھی شامل ہونے کی تح یک کریں جنہوں نے انھی تک اس میں حصہ نہیں لیا۔

اس کے علاوہ میں پھر جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلا تا ہوں کہ تبلیخ کے لئے واقفین کے تین گروہ ضروری ہیں۔ ان کے بغیر خالی روپیہ ہمیں کام نہیں دے سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے گر بچو ایٹ اور مولوی فاضلوں کی جو اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کریں اور انہیں ایک دوسال میں ضروری تعلیم دے کر مختلف ممالک میں تبلیغ کے لئے بھیجا جائے۔ یا ہندوستان میں تبلیغ کے لئے یاسلسلہ کے اداروں میں ان کو کام پرلگایا جائے۔

ہے مڈل باس طالبعلموں کی جو اس سا داخل ہو کر اور ہر سال داخل ہو کر اور اتنی کثرت سے داخل ہو کر مبلغین کی تعداد کو بڑھائیں کہ چند سالوں میں سینکٹروں اور ہز اروں مبلغ تیار ہو جائیں۔اور ہمیں ضرورت ہے ایسے مڈل پاس یا کم از کم پرائمری پاس نوجوانوں کی جو ایک دو سال ٹریننگ لینے کے بعد دیہاتی مبلغین کا کام دے سکیں۔ اس سال ہمیں پچاس دیہاتی مبلغوں کی ضرورت ہے اور اِس وقت تک پینیتس آئے ہیں۔ پس میں اَور نوجوانوں کو جنہوں نے ابھی تک اس طرف توجہ نہیں کی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ دیہاتی مبلغین میں شامل ہوں۔ یہ وہ ہوں جو واقفین کی طرح ہر قشم کی تکلیف اٹھا کر تبلیغ کے لئے تیار ہوں۔ایسے لوگ جو قربانی نہ کر سکیں تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے۔ہم ان کو پچھ طب بھی پڑھادیں گے اور سلسلہ کی طرف سے گزارہ کے لئے ماہوار کچھ رقم بھی دیں گے۔ اس رقم سے اور طب کے ذریعہ سے وہ اپنی روزی کا سامان کر سکیں گے۔ گومیری سکیم یہی ہے کہ ہمارے واقفین جس علاقہ میں جائیں وہ اُس علاقہ کو اتنامنظم کر لیں کہ وہاں کی جماعتیں اس مبلغ کا بوجھ اٹھاسکیں تا کہ نئے مبلغین تیار کرنے میں ہمیں سہولت ہو۔ میں نے اندازہ لگایاہے کہ پنجاب میں صحیح طور پر تبلیغ کرنے کے لئے ایک ہزار مبلغ ہونے جاہئیں۔ پنجاب میں ساٹھ ہزار گاؤں ہیں۔ ان ساٹھ ہزار گاؤں کے لئے اگر ہم ایک ہزار مبلغ رکھیں تواس کے معنے ہیں ساٹھ گاؤں کے لئے ایک مبلغ۔اگر ہم اس سکیم پر عمل کریں اور ساٹھ ہزار گاؤں کے لئے ایک ہزار مبلغ رکھیں تو خط و کتابت،سٹیشنری، سفر اور گزارہ کی رقم ملا کر ایک ہزار مبلغ کے لئے تمام خرچ چھ لا کھ روپیہ سالانہ کم از کم ہوناچاہیے۔ اور اگر بافراغت خرچ کیاجائے تو آٹھ لاکھ روپیہ سالانہ ہوناچاہیے۔ گویاساٹھ دیہات کے لئے اگر ہم ایک مبلغ رکھیں توجھ لاکھ سے لے کر آٹھ لا کھ رویبیہ تک سالانہ خرچ کی ضرورت ہے۔ مگر ہم یہ بوجھ بھی نہیں اٹھاسکتے۔ ہمارا تو صدر المجمن کا چندہ والا سالانہ بجٹ سارا چھ لا کھ روپیہ کا ہو تاہے۔ اگر ہم وہ سارا بھی اس کام کے لئے لگادیں تو پھر بھی گزارہ نہیں ہو سکتا۔ گزارہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو مبلغ یہاں سے تیار ہو کر جائیں وہ جا کر وہاں کی جماعتوں کو منظم کریں اور وہاں کی جماعتوں کا چندہ اور اد اتنے بڑھ جائیں کہ اس مبلغ کاخرچ وہ خو دبر داشت کر سکیں تا کہ ہم اَور مبلغ بھجوائیں۔اور

جب وہ بھی باہر جاکر وہاں کی جماعتوں کو منظم کر لیں اور وہ جماعتیں ان مبلغوں کا بو جھ خو داٹھا لیں تو ہم اور مبلغ بھجو اعیں۔ یہاں تک کہ ہند وستان کے ہر علاقہ میں ہماری تبلیغ بھیل جائے۔

اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو وہ اخلاص عطا فرمائے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق پائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی سستیوں اور غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اور دین کے لئے اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے ہماری جماعت کی سستیوں اور غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اور دین کے لئے اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے جن سامانوں کی ضرورت ہے وہ سامان اپنے فضل سے مہیا فرما دے۔ اور آسمان سے اپنے فرشتوں کو نازل فرمائے جو جماعت کے نوجوانوں کے دلوں میں دین کی الیم محبت اور ایسا اخلاص پیدا فرمائیں کہ وہ پر وانوں کی طرح آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں دین کی خدمت کے اخلاص پیدا فرمائیں کہ وہ پر وانوں کی طرح آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں دین کی خدمت کے دلوں میں اور جماعت کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی الیم محبت پیدا فرمائے کہ وہ آخرت کو دنیا پر مقدم کریں۔ آمین

میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے یہ نماز بھی میں نہیں پڑھاؤں گا۔ مولوی سر ور شاہ صاحب پڑھادیں گے مجھے نماز بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔"

(الفضل 29جنوری 1945ء)